## مذہبی رواداری کی بے نظیر مثال

از سید ناحفزت مرزابشیرالدین محموداحمد خلیفة المسیح الثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دَسُوْ لِهِ الْكَرِيْمِ

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## نہ ہی رواداری کی بے نظیر مثال (تحریر فرمودہ 2 جولائی 2 191ء بہقام کنگزیے شلہ)

براوران! ألسَّلا مُ عَلَيْكُمْ

کچھ عرصہ ہوا میرے پاس قادیان کے کچھ سکھ صاحبان بطور وقد آئے۔ اور انہوں نے شکایت کی کہ ماشر عبد اگر من ان شکایت کی کہ ماشر عبد اگر من ان کے بیشواؤں پر حملہ کیا گیا ہے۔ میں یہ یقین نمیں کر سکا تقاکہ کوئی احمدی ایسا کرے۔ لیکن چو نکہ بعض حوالے بچھے ایسے سائے گئے جو میرے نزدیک واقعہ میں قابل اعتراض تھے'اس لئے میں نے انہیں تعلی دلائی کہ اس کتاب کی متعلق شخیق کرکے میں مناسب کارروائی کروں گا۔ اس وعدہ کے مطابق میں نے میغہ تایف و تصفیف کو توجہ ولائی کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرکے ویدہ کے مطابق میں نے میغہ تایف و تصفیف کو توجہ ولائی کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرکے رپورٹ میں اس تیجہ پر پہنچا ہوں کہ گو یہ کتاب قانون کی زد میں نہ آتی ہو گر سکھوں کا ذمی گئی میں' میں اس تیجہ پر پہنچا ہوں کہ گو یہ کتاب قانون کی زد میں نہ آتی ہو گر سکھوں کا دل گھانے کے لئے کانی ہے۔

میں اس امر کا قائل نہیں ہوں کہ ہمیں صرف اس بات سے بچنا چاہئے جو قانون کی زو میں آتی ہو بلکہ ہمارے لئے گور نمنٹ اگریزی کے قانون سے بھی بڑا قانون ایک اور ہے اور وہ شریعت اسلام کا قانون ہے۔ اسلام ہمیں تھم دیتا ہے کہ ہم بدگوئی اور خت کلای سے احراز کریں اور بھیں۔ اگر ہم سچ مسلمان ہیں تو ہمیں ایک تحریر و تقریر سے بچنا چاہئے جو بدگوئی پر مشتل ہو۔ مزید ہر آل حضرت مبع موعود علیہ اسلام پہلے خض ہیں جنہوں نے حضرت باوا نائک ور شحقة اللّه عَلَيْهِ کی نبت شخقيق سے لکھا ہے کہ وہ ایک ولی اللہ اور خدارسدہ بزرگ شے اور اسلام کے مانے والے تھے۔ پس ایسے بزرگ کے جانشیوں کو بغیر کی قطعی ثبوت کے خت انفاظ سے یاد کرنا حضرت میع موعود علیہ اسلام کی شختیق پر پانی کچیرنا ہے اور خود حضرت مسح موعود علیہ اسلام کی جنگ ہے۔ لیکن اگر نیہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سکھ نہ ہب گور ووں کے زمانہ میں ہی بجر کیا تھا تب بھی کمی فحض کو حق نہیں پہنچا کہ وہ دو سروں کے احساسات کا لحاظ نہ
کرتا ہوا الیب الفاظ استعمال کرے جو خواہ مخواہ ایک حصہ بنی نوع انسان کا ول و کھانے والے
ہوں۔ خصوصاً ایک تبلیغی جماعت کا تو بیہ فرض ہے کہ وہ سخت کلامی سے کام نہ لے آ وہ
دو سروں اقوام تنظر ہو کر اس کی بات سننے سے احتراز نہ کرنے لگیں۔ پس ان طالت میں جب
کہ ججے پر قطعی طور پر ٹابت ہوگیاہے کہ اس کتاب کے صفحہ ۲۵ تک بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو
سکھ صاحبان کے ول کے وکھانے والے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف

میں بید اعلان کر آ ہوں کہ سلسلہ کے نام پر میں اس کتاب کو ضبط کر آ ہوں۔ آئندہ کسی سلسلہ کے اخبار میں اس کا اشتمار نہ چھے 'کوئی احمدی اسے نہ خریدے اور جو خرید کیکے ہیں وہ فورا اس کتاب کو تلف کروس اور جب تک اس کتاب کے سخت الفاظ بدل کو مهذب طریق ہے مضمون کو پیش نہ کیا جائے 'اس کتاب کی بندش رہے۔ اور نہ احمدی اسے خود خریدیں اور نہ دو مردں کو خریدنے کی تحریک کرس جو نکہ اس ہے پہلے بھی ماسٹرصاحب کو کہا جا چکا تھا کہ وہ ا پے طریق سے باز رہیں جس سے اقوام میں منافرت تھیلتی ہو لیکن انہوں نے احتیاط کا طریق افتیار نہیں کیا۔ اس لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ انہیں کسی اشتمار یا کتاب کے شائع کرنے کی ایں وقت تک اجازت نہ ہوگی جب تک کہ صیغہ پایف و تصنیف اسے دیکھ نہ لے اور اگر وہ بغیر منظوری کے کوئی تحریر شائع کریں گے تو فور اس کے متعلق جماعت میں اعلان کر ریا جائے گا کہ اسے کوئی نہ خریدے۔ میں یہ بھی بتا دینا جاہتا ہوں کہ مجھے جماعت کے بعض لوگوں کی طرف سے بٹایا گیا ہے کہ سکھ صاحبان کی طرف سے بھی ایسے مضمون شائع ہو رہے ہں جن میں اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کی جاتی ہے۔ چو نکہ مجھے ایسے مضمون دکھائے نہیں گئے میں نہیں کمہ سکتا کہ کوئی تازہ واقعہ اییا ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایبا تازہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو میرے سامنے پیش کرنا چاہئے۔ اگر سکھ صاحبان ہمارے ر سول اور ہمارے نم بہ کی توہن اور ہتک کرتے ہیں تو میں اس کے خلاف ای طرح آواز بلند کروں گاکہ جس طرح آرہ کت کے خلاف میں نے آواز بلند کی تھی۔ لیکن ایسے امور میرے سامنے بیش کرنے چاہئیں۔ ہرایک فخص کو یہ افتیار نہیں ہے کہ اپنے خیال سے ہی ایسا شروع کر دے جو فساد کا موجب ہو سکتا ہو۔ رسول کریم ملٹھین کی عزت کی حفاظت میں

ہمیں ہرایک قربانی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے درینے نہیں ہو سکتا اور اس محاملہ میں ہم کسی ہے ڈرنے والے نہیں۔ لیکن اس کے میہ معنی نہیں کہ بغیراس کے کہ خلیفہ وقت کے سامنے جو ان کاموں کا ذمہ وار ہے محاملہ کو پیش کیا جائے ' آپ ہی آپ حتیق یا خیالی مظالم کا بدلہ لینا شروع کر دیا جائے۔ اگر احمدیوں میں بھی اسی طرح ہونا ہے تو پھر کسی خلیفہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔

میرا تجربہ بیہ ہے کہ محو بہت ہے سکھ تیجیلی شورش میں دھوکا کھا کر ظلم کرنے والوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تیچہ لیکن بعض بڑے لیڈروں نے اس طریق کو ناپند کیا ہے اور صاف کمہ دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی تائید میں جنسوں نے ظلم کیا ہے 'مسلمانوں سے لڑنے پر تیار نہیں جی اور میں امید کر تا ہوں کہ جلد ہیہ فراق دو سروں کی آواز کو دبادے گا۔

یں امید کرتا ہوں کہ جماعت کے مصنف اور لیکچرار آئندہ مجھے اس تتم کے اعلان کے شاکع کرنے کا موقع نہ دیں گے۔ نہ صرف سکھوں کے متعلق بلکہ تمام دو سرے نداہب کے متعلق بھی۔

والسلام خاکسار مرزامحود احمد خلیفۃ المسیح کنگوز کمے - شملہ ۱۹۲۵ء-۷-۷ (الفضل ۲۱ سمبر ۱۹۲۷ء